

# حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه پر کئے جانے والے مرکزی اعتراض کا تحقیقی جواب

# حدیث عمار خاللین محدثین کی نظر میں

تالیف شهزادعلی

ناشر تحفظ سنت اکی**ژمی مراد آبا**د

#### میجھ کتاب کے بارے میں:

نام كتاب : حديث عمار والتي ومحدثين كي نظريس

مؤلف : شهزادعلی

صفحات : 29

سن اشاعت : 2023

ناشر : تحفظ سنت اكيد مي مرادآباد

كم يوزنگ : بلال احمد كشن تنجى 9113721549

ملنے کا پہتہ

تحفظ سنت اکیڈمی مرادآباد

**●** شهزادعلی 7728034399

# حدیث عمار "محدثین کی نظر میں\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### فلينسئ

| صفحه | عنوانات                                                    | شار |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 2    | تقريظ                                                      | 1   |
| 6    | دعائي كلمات                                                | 2   |
| 8    | مقدمه                                                      | 3   |
| 10   | حدیث عمار بن یاسر                                          | 4   |
| 14   | الفاظ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ كَ فَقِيقت         | 5   |
| 16   | بخاری کا قدیم نسخه اوراس کی سند                            | 6   |
| 17   | دیگر کتابوں میں آئی حدیث عمار پرایک نظر                    | 7   |
| 22   | حدیث عمار پرمحد ثین کی رائے                                | 8   |
| 24   | حضرت ابوغادیہرضی اللہ عنہ کے تعلق ہے آنے والی حدیث کا جواب | 9   |
|      |                                                            |     |

## . محرنعمان نوشهری حفظه الله

#### بستمالله الرَّحْين الرَّحِيثِم

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف سب سے زیادہ پیش کی جانی والی روایت حدیث عمار رضی اللہ عنہ ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بننے والی سب سے مضبوط دلیل ہے۔

حدیث عمار: سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سیدنا عمار رضی الله عنه کے بارے میں فرمایا: عمار کوایک باغی گروہ قبل کرے گا،عمار ان کوالله کی طرف بلائیں گے۔ (صیح بخاری: ۲۸۱۲)

اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ سیدنا عمارضی اللہ عنہ کوسیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے قبل کیا تھالہذا دوبا تیں معلوم ہوئی ، ایک یہ کہ سیدنا معاویہ کا گروہ باغی تھا اور دوسرا یہ کہ سیدنا معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی تھی۔ گزارش ہے کہ نہ یہ بات سوفیصد یقینی ہے کہ سیدنا عمارضی اللہ عنہ کوشہ پدکرنے والا سیدنا معاویہ کے گروہ کا آدمی تھا اور ناہی اس حدیث کے دونوں مکر سے تین ہیں بلکہ محقق علماء نے اس بارے میں اچھا خاصا کلام کیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ قاتل انہی کے گروہ سے تھا اور یہ روایت بھی اپنے دونوں حصوں سمیت صحیح ہے تب بھی اس وجہ سے کسی بھی صحابی پر کلام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ذیل میں حدیث عمار کے دونوں حصوں سے مرتب ہونے والے اثر ات کا تجزیہ پیش خدمت ہے تا کہ قارئین کرام اچھی طرح جان لیں کہ جب سب سے مضبوط دلیل کا حال یہ خدمت ہے تو باتی حوالہ جات کی حالت کیا ہوگی۔ ع جن کی بہار الیی ہوان کی خزاں کا نہ پوچھ

روایت کا پہلاحصہ بنا تا ہے کہ سیدنا عمارضی اللہ عنہ کوایک باغی گروہ قبل کرے گا۔ سوال میہ ہے کہ کیا بغاوت سے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ، باغی ہونے سے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ، باغی ہونے سے آ دمی کا فر نہیں ہوتا کیونکہ خود قر آن کریم نے باغی گروہ کومونین میں شار کہا ہے (سورہ حجرات آیت ۹)۔ اور جب باغی گروہ کا فرنہیں ہواتو وہ بدستور صحابی ہیں اور قر آن کریم ان سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ (سورہ حدید آیت ۱۰)

دوسری بات : صحیح بخاری میں حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سیدنا حسن المحتبی رضی اللّٰدعنهمسلمانوں کے دوغظیم گروہوں کے مابین صلح کروائیں گے اور بالکل اس حدیث کےمطابق سیدناعلی المرتضی رضی الله عنه اور حضرت معاوییرضی الله عنه کے گروہوں کے درمیان سیدناحسن نے صلح کروائی تھی۔حدیث میں فنگتین عظیمتین کے الفاظ آئے ہیں ( صحیح بخاری حدیث نمبر ۲۷۰۶)۔ پتہ چلا کہ لڑائی کے زمانے میں جس گروہ کیلئے فئة بأغية كالفظ واردموا تفااس كے لئے بعد كے زمانے ميں فئة عظيمة كے الفاظ حديث میں آئے ہیں ۔ یعنی جب سلح ہوگئ تو اب وہ باغی نہیں رہے بلکہ اب وہ بخاری حدیث کی رو سے ایک عظیم جماعت ہے۔لہذا آج انہیں باغی گروہ نہیں بلکہ سلمانوں کا ایک عظیم گروہ کہا جائے گا بشرطیکہ ماننے والا بخاری کی دونوں حدیثیں مان لے۔ نیز ظاہرسی بات ہے ک<sup>صلح</sup> کے بعدلڑائی کی نہیں بلکہ کے کا بات ہوگی۔جوسلے کے بعدبھی لڑائی کی باتیں کرتار ہےاصل فسادی وہی ہوا کرتاہے۔روایت کا دوسرا حصہ بتا تاہے کفل کرنے والا گروہ سیدنا عمار کوجہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔بصورت تسلیم اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ سیرنا معاوید کا گروہ سیرنا عماركوا پني طرف بلار ہاتھا جبکہ سیدنا عمار کویقین تھا کہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ صواب پر ہیں لہذا اگر وہ اس یقین کے باوجود کسی دنیاوی غرض سے حضرت معاویہ کے گروہ کی طرف چلے جاتے توبیج جہنم کاراستہ ہوتالیکن انہوں نے ایسانہیں کیا۔ باقی رہاسید نامعاویہ کا گروہ تو چونکہ ان کویقین تھا کہ ہم صواب پر ہیں لہذا ہے تھم ان پرنہیں لگ سکتا اوران کے بارے میں بس یہی سمجھا جائے گا کہ وہ سیدناعلی کے مقابلے میں اجتہا دی خطا پر تھے اور بس ۔ ذیل میں ہمارے بیان کردہ مطلب کے دلائل بیان کئے جاتے ہیں ملاحظ فرما نمیں!

(۱) قرآن کریم میں ہے کہ اللہ یا ک صلح حدیبیہ کے موقع پراس درخت کے پنجے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا ( سورہ فتح آیت ۱۸ ) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یااس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا صحیحمسلم حدیث نمبر ۲۶۰۶ قارئین کرام جان لیں کصلح حدیبیہ کے موقعہ پرسید نامغیرہ بن شعبه رضی الله عنه بھی آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ۲۷۳۲ اور بیمغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے گروہ میں شامل تھے۔اگر وہ گروہ مطلق جہنم کی طرف بلانے والا تھا تو پھرسورہ فتح کی آیت اور سلم کی حدیث کا کیا ہوگا؟ حدیث عمار سے استدلال کرنے والا سارے گروہ کے خلاف استدلال کررہا ہے اور ان کے لئے جہنم کی دعوت ثابت کررہاہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے جبکہ قرآن کریم اور سیح حدیث اس گروہ کے فرد کے بارے میں ثابت کررہی ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گاجو کہ سالبہ جزیہ ہے لہذاا سندلال ختم ہوگیا کیونکہ موجبہ کلید کی نقیض سالبہ جزیر آتی ہے اور اس نقیض سے مدعی کا دعوی ٹوٹ گیا۔ (۲)حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر ما یامسلمانوں میں گروہ بندی کے وقت ایک اورگروہ نکلے گااوراس (نئے نکلنے والے گروہ) سے وہ لڑے گا جودو جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا (صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۶۰۸)۔ان دو جماعتوں سے مرادسیرناعلی رضی الله عنهاور حضرت معاویه رضی الله عنه کے جماعتیں ہیں اورجس تیسر ہے گروہ کا تذکرہ ہے وہ خوارج ہیں جو صحابہ کی آپسی لڑائی کے دوران نکل آئے اور پھرسید ناعلی رضی اللّٰہ عنہ نے ان سے قال کیا۔ حدیث میں اولی الطائفتین بالحق کے الفاظ آئے ہیں (صحیح مسلم حدیث نمبر ۷۶۰۸) یعنی دو جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب وہ جماعت ہوگی جواس تیسرے گروہ (خوارج ) سے لڑے گی ، پتا چلا کہ دوسری جماعت (یعنی سیدنا معاویہ کی جماعت ) بھی جہنم کے راہتے پرنہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں اولی کا لفظ آیا ہے جس سے دوسرے کاغیراولی ہونا ثابت ہوتا ہے نا کہ جہنمی معاذ اللہ۔

(۳) خودسیدناعلی المرضی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمارے شہداءاور معاویہ کے گروہ کے شہداء سب کے سب جنت میں ہیں (مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 39035) حديث عمار "محدثين كي نظر ميں\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

حوالہ جات کا استیعاب مقصور نہیں بلکہ غرض میہ مجھانا ہے کہ جب آپ ان تمام حوالہ جات کو اور ان کے سوا کو بھی جمع کریں گے تو آپ کو بیہ معلوم ہوگا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف حدیث عمار سے کئے جانے والا استدلال درست نہیں ہے۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی برادرم شہز ادعلی سلمہ (متعلم دارالعلوم پوکرن جیسلمیرراجستھان ) کا بیعلمی خقیق رسالہ ہے جس میں انہوں نے حدیث عمار کے بارے میں محدثین کرام کی آراء کو جمع کیا ہے ، سیح بخاری کے ختلف نسخوں سے موجودہ چھپنے والے نسخے میں موجود الفاظ کے ثابت ہونے نہ ہونے کی بحث کی ہے اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتل کی نشاند ہی کے بارے میں بھی باحوالہ کھا ہے۔ان کا اصرارتھا کہ میں اس پر پچھ کھودوں تعمیل میں سے چند سطور لکھ دی ہیں ، اللہ پاکسان کی اس کا وش کو قبول فرمائے اور اس کا نفع عام و تام فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم

راقم الحروف: مجمد نعمان نوشهری (سرینگرسمیر) تاریخ نوشت: ۱۷ نومبر ۲۰۲۳ و بروزمنگل

# دعائبه كلمات

حضرت مفتى محمد عاصم قاسمى بهرائيجي حفظ الله

الحمدالله الذي خلق الإنسان وكرم وارسل رسوله النبي الخاتم واجتبي له الإصاب المحترم اما بعد.

سیدنا حضرت امیر معاویہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کوجلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کا تب وحی اور پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد ہونے کا عزاز حاصل ہے اور آپ کے لئے حضور صلی الی آپی کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ دُعا نمیں اور بشارتیں تکلیں۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ امّ حبیبہ کو حضور اکرم صلی تی آپی کی زوجہ محتر مداور اُمّ المؤمنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل، یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی۔ تاریخ اسلام کے روثن اور اَن آپ نے کردار وکارنا موں اور فضائل ومنا قب سے بھرے پڑے ہیں۔

سیدنا حضرت امیر معاویہ ی بارے میں حضور نے فرمایا کہ! اللہ تعالی قیامت کے دن معاویہ کو اس حالت میں اٹھا کیں گے کہ ان پرنو را بمان کی چادر ہوگی۔ (کنز العمال) ایک موقعہ پر سیدنا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میں حضور کے فرمایا کہ! اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنا۔ (جامع تر مذی) حضور سالٹھ آلیہ آئے نے ایک اور موقعہ پر ارشا دفرمایا کہ! معاویہ بن الی سفیان گھیری امت میں سب سے زیادہ برد بار اور شخی ہیں۔ (تطہیر البخان ص 12)

سیدنا حضرت امیر معاویهٔ سروقد، کیم وشیم، رنگ گورا، چپره کتابی، آنکھیں موٹی، گھنی داڑھی، وضع قطع چال، ڈھال میں بظاہرشان وشوکت اور تمکنت مگر مزاج اور طبیعت میں زہد وتواضع ، فروتنی جلم و بردباری اور چپرہ سے ذہانت وفطانت مترشح تھی۔

سیرنا حضرت امیر معاویا نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو

حضور صلی تالیم نے انہیں مبار کباد دی اور" مرحبا" فرمایا (البدایہ والنہایہ 117 /8)

فتح مکہ کے بعد آپ مصور صل التا آلية کے ساتھ ہی رہے اور تمام غزوات میں حضور صل التا آلية کے ساتھ ہی رہے اور تمام غزوات میں ایک اہم حضور صل التا آلیة کی قیادت و معیت میں بھر پور حصہ لیا۔ قرآن مجید کی حفاظت میں ایک ہماعت سبب " کتابت وحی" ہے۔ حضور صل التا آلیہ کی التا در صحابہ کرام "پر مشتمل ایک جماعت مقرر کرر کھی تھی جو کہ" کا تبین وحی" تھے ان میں سیدنا حضرت امیر معاویہ کا چھٹا نمبر تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی لکھتے ہیں کہ حضور صل التا آلیة اس کو کا تب وحی بناتے تھے جو ذی عدالت اور امانت دار ہوتا تھا۔ (از اللہ الخلفاء از شاہ ولی اللہ)

سیدنا حضرت امیر معاویهٔ سے حضور صلاحهٔ آیا آیا کی 163 ، ایک سوتر یسطه احادیث مروی بین ۔ سیدنا حضرت امیر معاویهٔ کے آئینه اخلاق میں اخلاص علم وضل ، فقه واجتها د، تقریر و خطابت ، غریب پروری ، خدمت خلق ، مهمان نوازی ، حسن سلوک ، فیاضی و سخاوت ، اصابت رائے ، عفو و درگزر ، اطاعت الٰہی ، اطاعت رسول ، اتباع سنت ، جوش قبول حق ، تخل و بردباری ، تقوی الٰہی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔

ا تے عظیم صحابی پر پچھ منگرین حدیث اور رافضیت کے پرور دہ لوگ طعن وشنیع کرتے ہیں اور اپنی زبان طعن کی درازی پر ایک الیمی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کوجلیل القدر محدثین خصوصاا مام احمد بن منبل ؓ نے نا قابل اعتبار مانا ہے۔

اس روایت کی مختصر گر جامع تحقیق عزیز مشهز ادعلی نے اس رسالہ میں پیش کی ہےاللہ تعالی عزیز موصوف کی کاوش قبول فر ماکررسالہ کو نافع بنائے۔

محمدعاصم قاسمی مبهرایگی ۲۶ ربیج الثانی ۱۶۶۵هه ۱۱ نومبر ۲۰۲۳

### مقدمه

### نَحْمَدُهُونُصَلَّى وَنسَلِمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. وَعَلَى الهُ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّابِعِهِ

بغض صحابہ میں گرفتار ہوئے لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ بیہ حدیث اہل سنت والجماعت کی گلے کی ہڈی ہے مگر ایبا پچھ بھی نہیں ہے جس طرح بقیہ حدیث ہیں اس طرح بیحہ ہیں اہل سنت والجماعت کے یہاں وہی مقام رکھتی ہے حدیثیں ہیں اس طرح بیحہ حدیث بھی اہل سنت والجماعت کے یہاں وہی مقام رکھتی ہے پاک وہند کے اندر پچھ عرصے سے دیکھا جار ہا ہے بغض صحابہ میں لوگ دن بدن گرفتار ہوئے جارہے ہیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جوصحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں ایس جارہے ہیں الیک عقبہ کھ میں جس کو اللہ تعالی نے قران میں بشارت دی دی ترخی اللّه عَنْهُ کھم وَرَضُوا عَنْهُ الله (الْہُ ہُجَا کہ لة : ۲۲) اللّه تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللّه سے راضی ہو گئے اور حدیث یا ک ہے۔

عن ابی هریرة طلای قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، فوالذی نفسی بیده الوان احد کمرانفق مثل احد ذهبا ما ادرك مداحد همرولانصیفه (صحیم مسلم:6487)

ترجمہ: سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو برامت کہوہ شم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابرسونا (اللہ کی راہ میں) خرچ کرے توان کے دیئے ایک مد (آ دھ کیلو) یا آ دھے مدکے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔

الله تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے محبت کرنے والا بنائیں اور بغض صحابہ سے بچائے ۔ اس رسالہ میں ہم اس حدیث کے بارے میں تحقیق پیش کریں گےجس کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے تمام اشکالات کے

حدیث عمار "محدثین کی نظر میں\_\_\_\_\_\_\_(9) حدیث عمار تحدین ر جواب دیں گے۔ان شاءاللہ اور شمن صحابہ ذرانجھے کیوں انکار صحابہ کا

مرحال میں تجھ سے یو جھے گا تابعدار صحابہ کا

شهزا دعلى راجستهاني

Mob: 7728034399

E-mail:ShahzadAliDB23@gmail.com

### حدیث عمارین یاسر

حداثنا إبراهيم بن موسى، اخبرنا عبد الوهاب، حداثنا خالد، عن عكرمة، ان ابن عباس قال له، ولعلى بن عبد الله: ائتيا اباسعيد فاسمعامن حديثه فاتيناه، وهو واخوه في حائط لهما يسقيانه فلمار آنا جاء فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبى صلى الله عليه وسلم، ومسح عن راسه الغبار، وقال: "وي عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله، ويدعونه إلى النار ـ (صيح البغارى 2812)

ترجمہ: ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا' کہا ہم کوعبدالوہاب ثقفی نے خبردی' کہا ہم سے خالد نے بیان کیا عکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے اور (اپنے صاحبزاد ہے) علی بن عبداللہ سے فرما یا تم دونوں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤاوران سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے' اس وقت ابوسعید رضی اللہ عنہ اپنے (رضاعی) بھائی کے ساتھ باغ میں شے اور باغ کو پانی دے رہے شے' جب آپ نے ہمیں دیکھا تو (ہمارے پاس) تشریف لائے اور (چادراوڑھکر) گوٹ مار کر بیٹھ گئے' اس کے بعد بیان فرما یا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں (ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کیلئے) ایک ایک کر کے ڈھور ہے تھے کیکن عمار رضی اللہ عنہ دودواینٹیں لارہے تھے' اسے میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ادھرسے گزرے اوران کے سرسے غبار کوصاف کیا پھر فرما یا افسوس! عمار کو ایک باغی جماعت مارے گئ نہ تو انہیں اللہ کی (اطاعت کی) طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلارہے ہوں گے۔

اعتراض: اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی تھا کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہان کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے تتھے۔ جواب: بیرحدیث حضرت امیر معاویہ رضائتی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ حدیث میں ایا ہے کہ عماران کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگالیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلار ہے ہوں گے ایک صحابی رسول اللہ کی طرف بلانے کے بجائے جہنم کی طرف کیسے بلاسکتا ہے جبکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

حدثنى عبيدالله القواريرى، حدثنا محمد بن عبدالله بن الزبير، حدثنا سفيان، عن حبيب بن ابى ثأبت، عن الضحاك المشرقى، عن ابى صلى الله عليه وسلم فى حديث ذكر فيه: "قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم اقرب الطائفتين من الحق" ـ (سيم ملم مديث: 2461)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک حدیث میں روایت کی جس میں آپ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا جو (امت کے ) مختلف گروہوں میں بٹنے کے وقت نکلے گی ، ان کو دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب ترگروہ قبل کرے گا۔

محدثین نے کہا ہے کہ یہاں پر دونوں گروہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہوا گئی ہے کہ ایک حق کے زیادہ قریب تر گروہ ہوگا یعنی دوسراحق کے کم قریب ہوگا اور جوحق کے قریب تر ہوگا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔

مذکورہ اتفاقی صحیح حدیث سے پتا چلا کہ ایک وقت آئے گا جس میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہوجا ئیں گی ؛ ان دو جماعتوں سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں ہیں۔جیسا کہ مذکورہ روایت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا:

افتراق يقع بين المسلمين، وهو الافتراق الذي كأن بين على ومعاوية رضى الله عنهما وشرح نووى: ج3 ص454)

ترجمہ: لینی:مسلمانوں کے پیج میں ہونے والے اختلاف سے مراد حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیج میں ہونے والا اختلاف ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمد الله (المتوفی: 728 هـ) نے اس حدیث کی وضاحت میں فرمایا:

فهذا الحديث الصحيح دليل على ان كلا الطائفتين المقتتلتين على و اصحابه ومعاويه واصحابه على حق وان عليا واصحابه كانوا اقرب الى الحق من معاوية و اصحابه \_ (فتاوى ابن تيمية رحمه الله ج4ص 467)

ترجمہ: میشی حدیث دلالت کرتی ہے کہ دونوں لڑنے والی جماعتیں یعنی حضرت علی من رخمہ: میشی حضرت علی رہیں جبکہ علی رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھی دونوں حق پر ہیں جبکہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی وقت کے زیادہ قریب ہیں بمقابلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیکن ہیں دونوں حق پر۔

علامة تمس الدين ابوعبد الله محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمه الله (الهوفی 748 ھ) فرماتے ہیں:

كما تفرر الكف عن كثير هما شجر بينهم وقتالهم - رضى الله عنهم أجمعين ـ (سيراعلام النبلاء: ج10، ص:92)

ترجمہ: بیہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جواختلا فات وغیرہ ہو،اس پرسکوت کیا جائے۔

ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں جو کہ مشدرک الحاکم کی ہے جس سے یہ بات صاف واضح ہوجاتی ہے کہ بیحدیث خوارج کے بارے میں ہے۔

حداثنا أبو أحمد الحسين بن على التهيى، ثنا أبو القاسم عبد الله بن عجمد البغوى، ثنا أبو كأمل الجحدرى، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه قال له ولابنه على: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا منه حديثه في شأن الخوارج،

فانطلقا فإذا هو في حائط له يصلح، فلما رآنا أخذر داء لا، ثمر احتبى، ثمر أنشأ يحدثنا حتى علاذكر لا في المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين ابنتين، فرآلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه، ويقول: "يا عمار ألا تحمل لبنة لبنة كما يحمل أصحابك؟" قال: إنى أريد الأجر عند الله قال: فيعل ينفض ويقول: "ويح عمار، تقتله الفئة الباغية "قال: ويقول عمار: أعوذ بالله من الفتن "هذا حديث صبح على شرط البخارى، ولم يخرجالا بهنالا السياقة ومستدرك الحاكم: 2653)

ترجمہ: حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ابن عباس رضی اللہ عنہمانے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا: تم دونوں ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤاور ان سے خوارج کے متعلق کوئی حدیث سن کرآؤ۔ ہم دونوں چل دیے ، حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں کام کررہ ہے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو اپنی چا در درست کر کے ہم سے باغیں کرنے لگ گئے حتی کہ مسجد کے متعلق بات چل نکلی ، وہ کہنے لگے: ہم ایک ایک این اٹھار ہے تھے جبکہ عمار دو دواینٹیں اٹھار ہے تھے، جب رسول اکرم میں ٹھیا ہے ہی ان کود یکھا تو ان کے سرسے مٹی جھاڑتے ہوئے بولے: اے عمار! اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح تم بھی ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھار ہے؟ عمار نے جوابا کہا: میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجرکا طلبگار ہوں۔ (ابوسعیہ) فرماتے ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (پھراان کے سرسے ) مٹی جھاڑنے لگ گئے اور فرمایا: اے عمار! افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قبل کردے گا۔ ابوعمار بولے: میں فتنوں سے اللہ کی یناہ ما نگیا ہوں۔

بیحدیث امام بخاری رحمۃ اللّہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمرا نقل نہیں کیا۔

## الفاظ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيّةُ كَ حَقيقت

یہ الفاظ امام بخاری نے اپنی کتابوں کے ہیں جس کی وضاحت محدثین نے اپنی کتابوں میں کردی ہے جس کی مثال آ گے آرہی ہے۔

امام يبهقى رحمه الله (التوفى: 458هـ) اين كتاب داكل النبوة مين فرمات بين:

وروالاالبخارى فى الصحيح عن مسدد عن عبد العزيز، إلا إنه لمرين كرقوله و تقتله الفئة الباغية - (دلائل النبوة: ج2ص 546)

ترجمہ: امام بخاری نے اس کوروایت کیا ہے اپنی صحیح میں عن مسدوعن عبد العزیز کی سند ہے گر ذکر نہیں کیا ہے تقتله الفئة الباغیة کے لفظ کو۔

امام محمد بن فتوح الحميدي رحمه الله (المتوفى 488هه) اپني كتاب الجمع بين الصحيحيين ميس فرمات يوس:

هذا الحديث زيادة مشهورة لمرين كرها البخارى اصلافي طريقي هذا الحديث، ولعلها لمرتقع إليه فيهما، او وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك ـ (الجمع بين الصحيحين: ج2ص462دار ابن حزم)

ترجمہ: امام بخاری نے اس حدیث کے اندر مشہور زیادتی کو بالکل ذکر نہیں کیا اس حدیث کے دونوں طرقوں میں موجو زئیں حدیث کے دونوں طرقوں میں اس لیے کہ بیزیا دتی یا توان دونوں طرقوں میں موجو زئیں سے میں موجود سے گھران ہونے اس کو کسی غرض اور اپنے کسی ارادے کی وجہ سے حذف کردیا۔

الومسعود الدمشقي (المتوفى 401هـ) فرماتے ہيں:

قال ابومسعود الدمشقى من كتابه: لمرين كرالبخارى هذه الزيادة (الجمع بين الصحيحين: ج2ص462دار ابن حزم)

ترجمہ: ابومسعودالدمشقی نے اپنی کتاب میں کہا: بخاری نے اس اضافہ کا ذکر نہیں کیا۔ ابن الاثیرالجزری رحمہ اللہ ( المتوفی 833ھے) فرماتے ہیں: قلت انا والذى قراته فى كتاب البخارى من طريق أبى الوقت عبد الأول السخرى رحمه الله من النسخة التى قرات عليه عليها خطه اما فى متن الكتاب، فبحذف الزيادة، وقد كتب فى الهامش هذه الزيادة (جامع الأصول: ج9 ص 45)

ترجمہ: میں نے امام بخاری رحمیقتالیہ کی کتاب کو پڑھا ہے ابوالوقت عبداللہ البخری رحمیقتالیہ کے سامنے پڑھا جا تا تھااوراس پر رحمیقتالیہ کے طریق سے اس نسخہ سے پڑھا ہے جو نسخہ اُن کے سامنے پڑھا جا تا تھااوراس پر امام بخاری کا مخطوطہ ہے بہر حال متن کتاب کے اندرزیادتی محذوف ہے البتہ حاشیہ کے اندر نیادتی میں نے یائی ہے۔

امام الذہبی رحمہ الله (المتوفى 748 هـ) فرماتے ہیں:

أخرجه البخارى دون قوله » تقتله الفئة الباغية «

(تاريخ الاسلام: ج1 ص18)

ترجمہ: اور امام بخاری نے ذکر کیا ہے تقتله الفئة الباغیة کے الفاظ کے بنا۔ علامہ ابن چرعسقلانی رحمہ اللہ (المتوفی 852ھ) فرماتے ہیں:

قلت ويظهر لى ان البخارى حذفها عمدا وذلك لنكتة حفية وهى ان اباً سعيد الخدرى اعترف انه لم يسمح هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انها في هذه الرواية مدرجة والرواية التي بينت ذلك ليست على شُرُط البخارى وفتح البارى: ج1ص 542)

ترجمہ: اور میرے کیے بیظ ہر ہوگیا کہ امام بخاری رحمیۃ علیہ نے اس کو جان ہو جھ کر حذف کر دیا اور بیا یک باریک نکتہ ہے اور وہ بیہ کہ ابوسعید خدری رخالتی نئے کہا کہ ان ہونے اس زیادتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سناتو بیاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیروایت مدرج ہے وہ جس سے میرے لیے بیواضح ہوگیا کہ بیروایت امام بخاری شرط پر نہیں تھی۔

## بخاری کا قدیم نسخه اوراس کی سند نسخ ک سند:

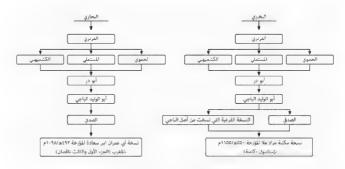

#### المقارنة بين لسختي أبي عمران ابن سعادة ومكتبة مراد ملًا.

وقد قوبلت تسخه مكتبة مراد ملا بالنسحتين المعتمدتين بعد تمام نسخها، إضافة إلى مقابلتها بنسخ ابن الدباغ وأبي عبد الله ابن سمادة تلميلكي الصدق. وهناك معلومة كتبت على ورقة الررشمان تشير إلى أن النسخة قد تمت مقابلتها بعد مئة سنة تقويا من تاريخ نسخها بنسخة قوبلت بالنسخة الأصل لأبي ذر.

#### نسخها بن سعادة:

امام بخاری سے ان کے شاگر دمحمہ بن یوسف الفربری نے نقل کیا،ان سے ابومحمہ عبداللہ بن احمد بن الحمو بی نے،ان سے ابوؤ رعبداللہ بن احمد بن الحمر وی نے،ان سے ابو ولیہ سلیمان بن خلف الباجی نے،ان سے ابوعلی حسین بن محمہ بن الصدفی نے،ان سے ابوعلی حسین بن محمہ بن الصدفی نے،ان سے ابوعلی حسین بن سعادۃ نے (اور آج بخاری کے قدیم ترین سخوں میں انہی کا نسخہ موجود ہے)

تو یہ تھے بخاری کوفل کرنے والے امام جیسا کہ ہم بتا چکے کہ آج کے دور میں بخاری کے قدیم شخوں میں صرف ابن سعادة (ابوعبداللہ محمد بن یوسف بن سعادة) کانسخہ موجود ہے تو ہم بخاری میں موجود حدیث عمار کواسی نسخ میں دیکھتے ہیں۔

اس قديم نفخ مين تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ يدالفاظموجودنهين بصرف ويح

عمار یں عود ہے۔ حق ماننے ویں عونه الی النار کہ الفاظ موجود ہے۔ حق ماننے والے کے لئے اتنی دلیل ہی کافی ہے لیکن ہم ذرادو نسخ کا مطالعہ اور کر لیتے ہیں تا کہ سی قسم کا اعتراض باقی ندر ہے۔ (صحیح البخاری فرع نسخہ ابن سعادة جلد 1 صحفہ نمبر 105) نسخہ لونہ نیت:

بخاری کانسخہ یونیزیۃ ویکھیں نسخہ یونیزیۃ کو بخاری کے مختلف نسخون کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کہا گیااوران میں جواختلاف ہوتا تھاان کوحواشی میں ککھاجا تا تھا۔

صحیح بخاری کے یونینیۃ نسخ میں حدیث عمار میں "تَقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ" کے او پرانہوں نے" ساقط" لکھا ہے۔ یعنی کہ بیالفاظ اصلی سنوں میں دستیا بنہیں ہے۔ (صحیح بخاری نسخه الیونینیۃ جلد 1 صحفه نمبر 97)

#### نسخه سلطانيه:

بخاری کانسخہ سلطانید دیکھیں سلطان عبدالحمید نے نسخہ یونینیہ کو مدنظر رکھ کراس وقت کے علاء کو بلا کر بخاری کا ایک نسخہ تیار کر وایا جس کونسخہ سلطانیہ کا نام دیا، اس میں بھی انہوں نے حدیث عمار میں "نقتله الفئة الباغیة " کے الفاظ کے حاشیے میں" ساقط عند ابوذر، والاصلی" کھا ہے، یعنی ابوذر ہروی اوراصلی کے نسخ میں یہ الفاظ موجوز نہیں۔ (صحیح بخاری نسخہ سلطانیة صحفہ نمبر 491)

مشرق میں اس وقت بخاری کانسخہ سلطانیہ رائے ہے، اس نسخے میں اورنسخہ یونینیہ میں اختلاف کو بیان کر دیا گیا تھا اختلافات والے الفاظ کو صدیث میں شامل کر کے حواثی میں اختلاف کو بیان کر دیا گیا تھا لیکن ابشائع ہونے والے نسخوں میں وہ الفاظ بغیر حاشیے کے ساتھ ملادیے گئے ہیں۔

# دیگر کتابوں میں آئی حدیث عمار پرایک نظر

حداثنا همد بن المثنى ، وابن بشار ، واللفظ لابن المثنى قالا: حداثنا همد بن جعفر ، حداثنا شعبة ، عن ابى مسلمة ، قال: سمعت ابا نضرة يحدث عن ابى سعيد الخدرى ، قال: اخبرنى من هو خير منى ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح راسه، ويقول: " بؤس ابن سمية تقتلك فئة بأغية "-( صحيح مسلم: 7320)

ترجمہ: محمہ بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابومسلمہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے ابونظر ہ سے سنا، وہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے انھوں نے کہا: ایک ایسے خص نے مجھے بتا یا جو مجھ سے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خندق کھود نے کا آغاز کیا تو عمار رضی اللہ عنہ سے ایک بات ارشاد فرمائی ، آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیر نے اور فرمانے لگے۔سمیہ کے بیٹے کی مصیبت! شمیں ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

ال حدیث سے پتا چاتا ہے کہ بیروا قعہ خندق کا ہے، اس سے پہلے جوحدیث گزری تھی بخاری شریف کی، اس میں مدینہ کی تعمیر کا لفظ موجود ہے جبکہ مدینہ کی تعمیر سن ایک ہجری میں ہوئی تھی اور خندق کا واقعہ سن پانچ ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں متن میں اضطراب۔اس کے آگے چل کے دیکھتے ہیں مسلم شریف کی ایک اور حدیث:

وحداثنى محمد بن عمرو بن جبلة ، حداثنا محمد بن جعفر . ح وحداثنا عقبة بن مكرم العمى ، وابو بكر بن نافع قال عقبة: حداثنا ، وقال ابو بكر: اخبرنا غندر ، حداثنا شعبة ، قال: سمعت خالدا يحدث ، عن سعيد بن ابى الحسن ، عن امه ، عن امر سلمة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لعمار: " تقتلك الفئة الباغية ـ ( صحيح مسلم: 7322)

ترجمہ: محمہ بن جعفر غندرنے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے خالد حذا کوسعید بن ابوالحن سے حدیث روایت کرتے ہوئے سنا، انھوں نے اپنی والدہ سے اور انھوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صل تقایلِ ہے نے حضرت عمارضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما یا شخصیں ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

اس حدیث کے درمیان میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ بیوا قعہ سجد نبوی کی تعمیر کا ہے یا خندق کے وقت کا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر سن ایک ہجری میں ہوئی اوراس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں موجود ہی نہیں تھی ہاں ایک امکان یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نہیں تھی مگرسن چار ہجری میں اپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کے آئی اورغز وہ خندق سن پانچ ہجری میں ہواتو ہوسکتا ہے یہ حدیث غز وہ خندق کے وقت کی ہو۔ مگرسیرت کی کتابوں سے پتا چاتا ہے کہ غز وہ خندق کے وقت کی ہو۔ مگرسیرت کی کتابوں سے بتا چاتا ہے کہ غز وہ خندق کے وقت کو بین رکھ دیا گیا تھا سیرت کی بہت می کتابوں میں بین جواقعہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ۔ان سب باتوں سے بیصاف بیتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود نہیں تھی اس کے بعد تر مذی شریف کی حدیث کود کیکھتے ہے۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابشر عمار تقتلك الفئة الباغية. قال ابو عيسى: وفى الباب عن امر سلمة، وعبد الله بن عمرو، وابى اليسر، وحذيفة، قال: وهذا حسن صحيح غريب حديث العلاء بن عبد الرحمن. (ترمذى شريف 3800)

ترجمہ: ابوہریرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ میں کے فرمایا: ''عمار! تمہیں ایک باغی جماعت قبل کرے گی۔

اس حدیث کے راوی کون ہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ من سات ہجری میں اسلام لائے زیادہ سے زیادہ زورلگائے تو چھ ہجری میں لائے اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو براہ راست اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ اب ہم منداحمہ کی حدیث کودیکھتے ہیں۔

حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا العوام، حدثني اسود بن مسعود، عن حنظلة بن خويلد العنبري، قال: بينها انا عند معاوية، إذ جاء ه

رجلان يختصهان في راس عمار، يقول كل واحده منهها: اناقتلته، فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به احد كها نفسا لصاحبه، فإنى سمعت يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن احمد: كذا قال ابى: يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "تقتله الفئة الباغية"، فقال معاوية: الا تغنى عنا مجنونك يا عمرو؟! فما بالك معنا؟ قال: إن ابى شكانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اطع اباك ما دام حيا ولا تعصه "فانا معكم ولست اقاتل. (مسنداحد: 929)

ترجمہ: خطلہ بن خویلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوا تھا دوآ دمی ان کے پاس جھڑا الے کرآئے ان میں سے ہرایک کا دعوی بیٹھا کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کواس نے شہید کیا ہے سیدنا ابن عمر ورضی اللہ عنہ فرمانے گئے کہ تہہیں چاہئے ایک دوسر کے کومبار کبا ددو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کرے گاسیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے گئے چرآپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہوا ہے عمر والسیخ اس دیوانے سے ہمیں مستغنی کیوں نہیں کردیتے ؟ انہوں ساتھ کیا کر رہے ہوا ہے مرب والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نے فرمایا: "کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تھا زندگی بھر اپنے باپ کی میری شکایت کی نافر مانی نہ کرنا اس لئے میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہوتا۔

حضرت عمر وبن عاص رضی الله عنه سات ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت نے اپ صلی الله علیه وسلم سے براہ راست نہیں سنا کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یا تو بیوا قعہ من ایک ہجری کا ہے یاس پانچ ہجری کا ہے۔ مسنداحمد کی دوسری حدیث کود کیھتے ہیں۔

حداثنا عبدالرزاق، قال: حداثنا معمر ، عن ابن طاوس، عن ابى بكر

بن محمد، عن ابيه قال: لها قتل عمار بن يأسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص، فقال: قتل عمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقتله الفئة الباغية". فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية، فقال له معاوية: ما شانك؛ قال: قتل عمار. فقال معاوية: قد قتل عمار، فماذا؟! قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "تقتله الفئة الباغية". فقال له معاوية: دحضت في بولك، او نحن قتلنا كا إنما قتله على واصحابه, جاءوا به حتى القولابين رماحنا. او قال: بين سيوفنا. (مسند احمد 17778)

ترجمہ: محمہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ ، حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے اور انہیں بتا یا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہوگئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ تل کر دے گا؟ بیس کر حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ اناللہ پڑھتے ہوئے گھبرا کر اٹھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باس چلے گئے ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید عنہ نے ان سے بوچھا کہ مہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتا یا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فر ما یا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ توشہ یہ ہوگئے ہیں ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صل شاہلی کے کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمار کو باغی گروہ قبل کر ہے گا ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں گرتے ، کیا ہم نے انہیں قبل کیا ہے؟ انہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے خوق تل کرتے ، کیا ہم نے انہیں قبل کیا ہے؟ انہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے خوق تل کرتے ، کیا ہم نے انہیں قبل کیا ہے؟ انہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے خوق تل کرتے ، کیا ہم نے انہیں قبل کرتے و اور ہمار سے نیز وں کے درمیان لا ڈالا۔

اس حدیث میں عمر وہن عاص رضی اللہ عنہ نے اس بات کی صراحت تو کی ہے کہ میں نے اپ صلی اللہ علیہ وہن عاص رضی میں نے اپ صلی اللہ علیہ وہلم سے سنا مگر بیراوی کا وہم ہے کیونکہ حضرت عمر وہن عاص رضی اللہ عنہ سن سات ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ان سب احادیث سے ایک بات کی وضاحت تو ہوگئ ہے کہ بیمرسل صحافی ہے۔

# حدیث عمار پرمحدثین کی رائے

ابوبكراحد بن محمد بن ہارون بن يزيدالخلال (التوفي 311هـ):

ويحيى حنبل بن أحمى حلقة فى سمعت: يقول إبراهيم بن محمى أمية أباسمعت: قال الفضل بن إسماعيل أخبرنى صحيح حديث فيه ما: فقالوا الباغية الفئة عمار يقتل: ذكروا والمعيطى خيثمة وأبو معين ـ (كتاب السنة، دار الراية: ج2/ص463)

ترجمہ: مجھے سے اساعیل بن الفضل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: میں نے ابوامیہ محمد بن ابراہیم کو کہتے سنا: میں نے احمد بن حنبل، بحیٰ بن معین، ابوخیثمہ اور معیطی کے حلقہ میں بیذ کر کرتے ہوئے سنا: (یقتل عمار الفئة الباغیة) اور انہوں نے کہا: اس میں کوئی صحح حدیث نہیں ہے۔

صحیح حدیث فیها لیس حدیثاً وعشرون ثمانیة الباغیة الفئة عمار تقتل فی روی یقول حنبل بن أحمد كتاب ألسنة: ج2ص463 ترجمه: احمر بن ضبل كت بین: عَمَّارًا الْفِتُةُ الْبَاعِیة كے بارے میں الله المُعامی المادیث مروی بیں اوران میں سے كوئى ایک بھی تھے حدیث نہیں ہے۔

مخالفین کی طرف سے ایک اعتراض سے ہوتا ہے کہ اس میں اسماعیل بن فضل جوراوی ہے سیم مجبول راوی ہے۔

، ہیں۔ جواب: اساعیل بن فضل ابو بکر الخلال کہ استاد ہے بیر اوی اپ کے لیے مجہول ہوگے ابو بکر الخلال کے لیے مجہول نہیں ہے۔

ابن العديم (المتوفى 660هـ):

روى عنه أحمد بن محمد بن هرون الخلال، وسمع منه بطر سوس (بغية الطلب في تاريخ حلب: ج4ص 1746)

ترجمہ: اساعیل بن فضل سے روایت کی ہے اُحمد بن محمد بن رون خلال نے اور انہوں

تواس سے پتاچلا کہ اساعیل بن فضل مجہول راوی نہیں ہے۔

دوسرااعتراض اس کتاب السنه میں ابن فراح یہ کہتے ہیں لیعقوب ابن ابی شیبہ نے مسند عمار کی جز اول میں یہ بات کہی ہے میں نے احمد بن حنبل سے سنا اس حدیث کے بارے میں توامام احمد بن حنبل نے کہااس بارے میں ایک سے زیادہ روایت صحیح ہے۔ جواب: بیقول ثابت نہیں ہے کیونکہ ابن فراح جوراوی ہے وہ بینیں کہدر ہا کہ میں

جواب: یہ فول ثابت ہیں ہے لیونلہ ابن فراح جوراوی ہے وہ یہ ہیں کہدرہا کہ میں نے لیعقوب ابن الی شیبہ کی کتاب میں موجود ہے اور وہ کتاب میں موجود ہے اور وہ کتاب موجود ہی نہیں گویا کہ اعتراض کرنے والے کے پاس اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔

ان تمام باتوں سے اس بات کی تو وضاحت صاف ہوتی ہے کہ بیروایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے مرسل صحابی ہے سندھیج ہے متن میں اضطراب ہے۔

# حضرت ابوغا دیپرضی الله عنه کے تعلق سے آنے والی حدیث کا جواب

حدثناعفان، قال: حدثنا حمادبن سلمة، قال: اخبرنا ابو حفص، وكلثوم بن جبر، عن ابى غادية، قال: قتل عمار بن يأسر فاخبر عمروبن العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إن قاتله وسالبه فى النار". فقيل لعمرو: فإنك هو ذا تقاتله! قال: إنما قال: قاتله وسالبه. (مسندا حمن: 17776)

ترجمہ: ابوغادیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عمرورضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلاح آئے ہوئے سنا ہے کہ عمار کوتل کرنے والا اور اس کا سامان چھینے والاجہنم میں جائے گا،کسی نے حضرت عمرورضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی توان سے جنگ ہی کررہے میں جائے گا،کسی نے حواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل اور سامان چھینے والے کے بارے نہیں فرمایا تھا)۔

علامة ش الدين ابوعبد الله محمد بن احمد بن عثمان ذهبي رحمه الله (المتوفى 748هـ):

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وصالبه في النار. اسناده فيه القطاع - (سيرأعلام النبلاء: ج2ص 544)

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو آل کرنے والا جہنم میں جائے گا۔امام ذہبی کہتے ہیں اس کی سند منقطع ہے۔ امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ (المتوفی 241ھ):

قلت ليجي حماد بن سلمه عن ابي حفص عن ابي الغادية قال ما

اعرفه. (العلل ومعرفة الرجال: ج2ص602)

ترجمہ: امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے یحیی بن معین سے کہا حماد بن سلمہ اور وہ ابو حفص سے اور وہ ابو عفص سے اور وہ ابوغادیہ سے قال مَا أَعرفهُ مِين نہيں جانتا۔

شخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله المتوفى (728 هـ):

وقيل: كأن مع معاوية بعض السابقين الاولين، وان قاتل عمار بن يأسر هو ابو العادية وكأن عمن يابع تحت الشجرة، وهم السابقون الاولون ذكر ذلك ابن حزم وغيرلا ـ (منها ج السنه: 6 ص 333)

ترجمہ: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ باز ایسے بھی لوگ تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے اور ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمارین یا سرکو جنہوں نے قبل کیا وہ ابوغا دیہ تھے حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیت کی اور وہ سابقون الاولون میں سے تھے اور اس بات کا ذکر ابن حزم وغیرہ نے کیا۔

اگروہ بیعت رضوان کرنے والے میں سے تضرّتو وہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ سنن ابوداؤد کی روایت ہے۔

حدثنا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد الرملى، ان الليث حدثهم، عن ابى الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه قال: "لا يدخل النار احد من بايع تحت الشجرة. (سنن ابو داؤد 4653)

ترجمہ: جابرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلافظ این الله عنه میں ان الوگوں میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔

قال عبدالله بن احمد: حدثنى ابو موسى العنزى هجمد ابن المثنى، قال: حدثنا هجمد بن ابى عدى، عن ابن عون عن كلثوم بن جبر، قال: كنا بواسط القصب عند عبد الاعلى بن عبد الله بن عامر قال: فإذا عند رجل، يقال له ابو الغادية استسقى ماء، فاتى بإناء مفضض، فابى ان يشرب، وذكر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث: لا ترجعوا بعدى كفارا او ضلالا شك ابن ابى عدى يضرب بعضكم رقاب بعض فإذا رجل يسب فلانا، فقلت: والله لئن امكننى الله منك في كتيبة، فلها كان يوم صفين إذا انابه وعليه درع، قال: ففطنت إلى الفرجة في جربان الدرع فطعنته، فقتلته، فإذا هو عمار بن ياسر، قال: قلت: واى يد كفتالا يكرلان يشرب في إناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر ـ (مسنداحد 16698)

ترجمہ: کلثوم بن تجرسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ شہر واسط میں عبدالاعلی بن عامر کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اسی دوران وہاں موجودایک شخص جس کا نام ابوغادیہ تھانے پانی متکوایا، چنانچہ چاندی کے ایک برتن میں پانی لا یا گیالیکن انہوں نے وہ پانی پینے سے انکار کرد یا اور نبی ساٹی آئی ہے کا ذکر کرتے ہوئے میصدیث ذکر کی کہ میرے پیچھے کا فریا گراہ نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اچانک ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم! اگر اللہ نے شکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطاء فرمائی (تو تجھ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم! اگر اللہ نے شکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطاء فرمائی (تو تجھ سے حساب لوں گا) جنگ صفین کے موقع پر اتفاقا میر ااس سے آمنا سامنا ہوگیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی الیکن میں نے زرہ کی خالی جگہوں سے اسے شاخت کر لیا، چنانچہ میں نے افسوس زرہ پہن رکھی تھی الیکن میں بچہ چلا کہ وہ تو سیرنا عمارین یا سر تھے، تو میں نے افسوس سے کہا کہ بیکون سے ہاتھ ہیں جو چاندی کے برتن میں پانی پینے پرنا گواری کا اظہار کر رہے ہیں جکہا کہ بیکون سے ہاتھ ہیں جو چاندی کے برتن میں پانی پینے پرنا گواری کا اظہار کر رہے ہیں جکہا کہ بیکون نے سدنا عمار کوشہد کر دیا تھا۔

جواب: اس حدیث میں جس شخص کا ذکر نہیں ہے کہ کس نے نیزہ مارا تھااس کوراوی نے منسوب کردیا ہے ابوغادیہ رضی اللہ عنہ کی طرف جس کی وضاحت ہم کومتدرک الحاکم کی حدیث سے ملتی ہے۔

حداثنا ابوجعُفر محمد بن صالح بن هانء حداثنا السرى بن خزيمة حداثنا مسلم بن ابراهيم حداثنا ربيعة بن كلتوم حداثني ابي قال

كنت بواسط القصّبِ في منزل عبد الاعلى بن عبد الله بن عامرقال الاذن هذا ابو غادية الجهني يستاذن فقال عبد الاعلى ادخلوه فادخل وعليه مقطعات فأذا رجل طوال ضرب من الرجال كأنه ليس من هنه الامه فلما فعد قال كنا نعد عمار بن ياسر من خيارنا قال فوالله اتى لفي مسجد قباء اذا هو يقول وذكر كلمة لو وجدت عليه اعوانا لوظلته حتى اقتله قال فلما كان يوم صفين اقبل يمشى اول الكتيبة راجلا حتى كان بين الصفين طعن رجل بالرضح فصرعه فاذا راس عمار بن ياسر قال يقول مولى لنا لمر ارجلا عنه فاضربه فأذا راس عمار بن ياسر قال يقول مولى لنا لمر ارجلا ابين ضلالة منه (مستدرك حاكم: 5658)

ربیعہ بن کلثوم اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں: (وہ فرماتے ہیں) میں واسط القصب میں عبدالاعلی بن عبداللہ بن عامر کے گھرتھا، اجازت لینے والے نے کہا: ابوغاریہ چینی اندرآ نے کی اجازت ما نگ رہا ہے، عبدالاعلی نے کہا: اس کواندرآ نے کی اجازت دے دو ، وہ اندرآ نے کی اجازت ما نگ رہا ہے، عبدالاعلی نے کہا: اس کواندرآ نے کی اجازت دے تھا، وہ تو اس وقت انہوں نے ننگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ انتہائی دراز قدآ دی تھا، وہ تو اس امت کا فردلگا بی نہیں تھا، جب اندرآ کر بیٹے گیا تو کہنے لگا: ہم عمارین یا سرکو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں ۔ خدا کی قسم بیں مسجد قباء میں تھا وہ با تیں کرر ہا تھا ان میں ایک یہ بھی کہ اللہ کی قسم! اگر کبھی مجھے اس پر غلبہ ملا تو میں اس کوروند ڈالوں گا حتی کہ ان کوئل کر اللوں گا، پھر جب جنگ صفین شروع ہوئی تو لفکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ وہ قبین کے درمیان پہنچ گئے، ایک آ دمی نے ان کو نیز ہ مارا، جس کی وجہ سے وہ گر گئے، ان کاخود نیچ گرا، جب دیکھاتو حضرت عمارین یا سر بین کا سرتھا۔ راوی کہتے ہیں: ہمارے آقا کہا کرتے تھے کہ میں نے اُس آ دمی سے زیادہ گراہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ مارے آقا کہا کرتے تھے کہ میں نے اُس آ دمی سے زیادہ گراہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت ابوغاد بیرضی اللہ عنہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا جس کوحضرت ابوغاد بیرضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے صاف پتا چاتا ہے کہ حضرت عمارضی اللہ عنہ کوئی اور تھا جس کوحضرت ابوغاد بیرضی اللہ عنہ نے ا

جنگ صفین میں نیز ہ مارتے دیکھاتھا۔

حدیث عمار "محدثین کی نظر میں\_\_\_\_\_\_\_\_82)

عزالدین ابن الاثیرا بوالحسن علی ابن مجمد الجزری (التونی 630ھ) فرماتے ہیں:
ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے جناب عمار کوتل کیا تھا، وہ کوئی اور آ دمی تھا۔ اور
یہ قاتل مشہور ہوگئے۔ (أسد الغابة فی معرفة الصحابة ار دو ج3 ص 596)
ان سب باتوں سے پتا ہے چاتا ہے کہ اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے، تو بہتر یہی ہے
کہ اس مسئلے پر سکوت اختیار کیا جائے اور الیمی زبان نہ استعمال کی جائے کہ جس سے صحاب کی
شان میں گتا خی ہو۔



A GRAPHICS ©9598048296



- ⊕ sites.google.com/view/almawsuatalhaditih/home 

   +91 77280 34399
- 🕏 shahzadalidb23@gmail.com

